## (17)

## اسلام کا بلندنزین نصب العین دنیا میں کامل مساوات قائم کرنا ہے

(فرموده ۱۹س۵ پریل ۱۹۳۵ء)

چونکہ جمعہ کے بعد مجلس شور کی کا اجلاس ہوگا ، اس لئے جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی مئیں عصر کی نماز جمع کر کے پڑھا دوں گا۔ یہ چند آیات جو میں نے قر آن کریم کی تلاوت کی ہیں اپنے اندرایک نہایت ہی وسیع مضمون رکھتی ہیں اور اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے جملے کمی تفسیر چپاہتے ہیں ایس تفسیر کہ جو اختصار کے ساتھ بھی ایک خطبہ میں بیان نہیں کی جاسکتی اس لئے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تو فیق دی تو

سورہ جمعہ کی طرح آئندہ خطبات میں تفصیلاً اس کو بیان کر دوں گا فی الحال جس غرض کیلئے میں نے یہ آیات پڑھی ہیں وہ پیہ ہے کہانبیاء کی بعثت کا اصل مقصد دنیا میں قبو میتوں اور دائروں کومٹانا ہوتا ہے۔ انبیاء جونور لے کر دنیا میں آتے ہیں اور جس نور کے ذریعہ وہ دنیا کوروثن کرتے ہیں وہ لَا شَـرُ قِيَّـةٍ وَّ لَا غَـرُ بِيَّةٍ ہوتا ہے نہ وہ مشرقی ہوتا ہے نہ مغربی بلکہ وہ آسانی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی خاص جَلد كانهيس بلكه الله نُورُ السَّمواتِ وَالْارْضِ وومغرب كاب نه شرق كا، شال كاب نه جنوب کا، زمین کا ہے نہ آ سان کا بلکہ آ سان اور زمین کا نور ہے۔ جب تک کسی جماعت میں پیعلیم قائم رہتی ہے وہ فاتح ،غالب ، کامیاب اور کامران رہتی ہے اور جب کوئی جماعت اس تعلیم کو بھول جاتی ہے اس کے اندر تنزل، اختلاف، انشقاق اور افتراق پیدا ہوجا تا ہے۔ دل تبھی تھٹتے ہیں جب دوئی آ جائے جب ایک مشرق ہوا درایک مغرب ۔جس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں دوچیزیں ہوں لیکن جب نہمشرق ہونہ مغرب بلکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کامقصود ہوجو نُبوُ رُ السَّہ مٰبوَاتِ وَ اُلَارُ ضِ ہے مغرب میں بھی وہی نور ہے اورمشرق میں بھی ،شال میں بھی وہی نور ہے اور جنوب میں بھی ، پس جب وہی چیز ہرجگہ ساری وطاری ہوتو پھریہ جھگڑا کہاں سے پیدا ہوسکتا ہے کہ ہم کون اورتم کون ۔رسول كريم عَلِيلَةً جب دنيا ميں مبعوث ہوئے ،اس وقت قوموں كے سوال زوروں ير تھے آپ كي بعث عرب میں ہوئی اور عرب قومیت کے بڑے یا بند تھے۔ان کے اندریه یا بندی اس حد تک تھی کہ بعض قائل کے آ دمی اگر کسی دوسر بے قبیلہ کے کسی شخص کو ماردیتے تو انہیں سز انہ دی جاتی کیونکہ لوگ کہتے ہیہ حچوٹے قبیلے کا آ دمی تھااوروہ بڑے قبیلے کا آ دمی ہے۔تو بڑے بڑے قبائل اپنے لئے دوسرے قانون کا تقاضا کرتے اور چیوٹے قبائل اور قانون کا تقاضا کرتے یہاں تک کہان کے شودربھی بالکل کوئی مطالبہ نہ کر سکتے ۔ اگر کوئی غلام مارا جاتا تو اس کے بدلے آزا دشخص قتل نہ کیا جا سکتا ۔ پھر یہ امتیاز اس حد تک تھا کہ اگر ایک بڑے آ دمی کا غلام چھوٹے آ دمی کے غلام کو مار دیتا تو پھر بھی فرق کیا جاتا اور کہا جاتا کہ گویاایک غلام نے غلام کو مارا ہے مگریہ بھی تو دیکھو کہ کس کے غلام کو مارا۔ مار نے والا بڑے آ دمی کا غلام ہے اور مارا جانے والا چھوٹے آ دمی کا غلام ہے اس صورت میں سز اکس طرح دی جاسکتی ہے ،تو امتیا زنسل اور امتیا نے مدارج ان میں انتہاء درجہ پرتر قی یافتہ تھا۔رسول کریم علیہ ا آئة وآپ نے بیامتیاز ایسامٹایا که آج کل باوجود تنسز ّ کے، باوجود اس کے کیمسلمانوں نے

ہندوؤں اورعیسا ئیوں سے پھرامتیازات لے لئے ہیں ،آج تک غیرقومیں یہ کہتی ہیں کہا چھوت اگر کھپ سکتے ہیں تو مسلمانوں میں ہی دوسری قوموں میں نہیں ۔ بیمسلمانوں کی گری ہوئی حالت کی اب تک کیفیت ہے۔عرب کا ایک قبیلہ تھا بہت زبر دست قبیلہ کوئی ساٹھ ہزار آ دمی اس میں تھے یہ پُرانے ز مانہ میں عیسائی ہو چکے تھے۔حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے ز مانہ میں غالبًا پھرمسلمان ہوئے ،ان کا ایک سر دار جبلہ نامی تھا، بیلوگ شام کی سرحد بررہتے تھے ایک دفعہ جبلہ حج کے لئے پاکسی اورغرض کے لئے عرب میں آیا تو وہ ایک دن پھر رہا تھا کہ کسی اور مسلمان کا یا ؤں اس کے از اربیعنی تہ بند پر پڑ گیا جس سے اسے جھٹکا لگا اور وہ ڈھیلا ہو گیا ۔جبلہ نے بیردیکھا تو اس نےمسلمان کو چپیر ماری اور کہا بدتمیز آ دمی! تم شریف اوروضیع میں فرق کر نانہیں جانتے اور دیکھتے نہیں کہ کس کے از اریرتم نے یا وَں رکھا ۔اس شخص نے توبید کیھ کر کہ بیکوئی نو وارد آ دمی ہے ۔خاموثی اختیار کرلی مگرکسی اور شخص نے جبلہ سے کہا کہ تجھ سے ایک ایسی حرکت ہوئی ہے کہ تیری بڑی عزت بھی اس کی سزا سے تجھے نہیں بچاسکتی بہتر یمی ہے کہتم اس سے معافی مانگو ۔جبلہ نے کہا یہ س طرح ہوسکتا ہے کہ میں معافی مانگوں ۔اسی جوش میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا اے بھائی! میں آپ سے یو چھتا ہوں کہ کیا آپ میں چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہوتا ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان سب برابر ہیں جھوٹے بڑے کا ہم میں کوئی سوال نہیں ۔اس نے پھر یو جھا کہ دنیا میں کوئی جھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ۔آپ نے پھر فر مایا کہ ہم میں کوئی بڑا چھوٹانہیں۔اس نے کہا اگرکوئی چھوٹا آ دمی گتا خی کرےاور بڑا اسے مارے تو کیا اس صورت میں بھی آپ لوگوں میں کوئی امتیا زنہیں ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر ما یا جبلہ کہیں تم نے تو کسی کوئییں مارا؟ خدا کی قسم اگرتم نے کسی کو مارا ہے تو جب تک میں تخجے اس کے بدلہ میں پٹوا نہلوں گا مجھے تیبین نہیں آئے گااس وقت تو جبلہ و ہاں سے بہانہ بنا کرآ گیا مگر واپس آ کر گھوڑے پرسوار ہؤااوراینے قبیلہ کی طرف بھاگ گیااوراینے تمام قبیلہ سمیت پھرعیسائی ہو گیا مگر حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی ۔

غرض اسلام قوموں کے امتیازات کومٹا دیتا ہے گرید امتیازات بھی قلوب میں پچھاس طرح داخل ہو چکے ہیں کہ اس طرح داخل ہو چکے ہیں کہ اور داخل ہو چکے ہیں کہ لوگ ان کے مٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے حالانکہ اسلام نام ہے ایک نئی زندگی اور نئی پیدائش کا ۔ گویا ہرانسان جواسلام لا تا ہے یا احمدیت قبول کرتا ہے وہ اپنے پچھلےجسم پرایک موت

وارد کرتا اور پھراسلام کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔وہ چھوڑ دیتا ہے اپنے آباء واجدا دکو،وہ چھوڑ دیتا ہےا پنے عزیز وں اور رشتہ داروں کواور سب کچھترک کر کے اسلام کے گھر میں جنم لیتا ہے ،اسلام ہی اس کا باپ ہوتا ہے ،اسلام ہی اس کی ماں ہوتی ہے اور تمام کے تمام مسلمان اس کے بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں اورایک ماں باپ کی اولا دمیں فرق تھوڑ ا ہوسکتا ہے۔انگریزی قوم اپنی فتو حات کی وسعت کے لحاظ سے اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھے لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ جب ایک انگریز احمدی ہوتا ہے تو اس ہے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سارے غرور کو پیچھے چھوڑ کرآئے گا اور اب اپنے آپ کومسلمانوں کا ا یک بھائی سمجھے گا ، ہندوؤں میں سے ایک برہمن جب اسلام لا تا ہے تواس سے امید کی جاتی ہے کہوہ آ ئندہ اینے آپ کوصرف مسلمان سمجھے گا برہمن نہیں سمجھے گا ،اسی طرح کوئی ہندوستانی ، افغانی ، چینی ، جایانی یا روسی جب اسلام لا تا ہے تو وہ اپنی قومیت کو بھول جا تا ہے پہنیں کہ وہ اپنے ملک کی خدمت نهين كرتا \_رسول كريم عَلِيكَ فرمات بين حُبُّ المُوطَن مِنَ الْإِيمَان ٢ إوراسلام بمين نصيحت كرتا ہے کہ اگرتمہارے قریب کے لوگ گندے ہوں تو ان کی زیادہ اصلاح کرو۔اس لحاظ سے اگر کوئی جایا نی جایا نیوں کی ،چینی چینیوں کی اور پٹھان پٹھانوں کی اصلاح کرتا ہے تو وہ اسلام کےخلاف نہیں بلکہ اس کے مطابق کرتا ہے لیکن پیراصلاح اسی حد تک ہو کہ انسان عیوب دور کرے اور قوم کی گری ہوئی حالت کو درست کر بےلیکن اگر وہ امتیاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیدائگریز ہے اور بیہ ہندوستانی ، بیہ جایا نی ہےاوروہ چینی تواس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہماری جماعت میں بھی اللّٰہ تعالٰی نے اب اس نورکو قائم کیا ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آج سے تیرہ سو برس پہلے قائم کیا گیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام اب یہی پیغام لے کرآئے ہیں کہ اپنے آپ کوصرف خدا تعالیٰ کا بنده مجھواور چھوڑ دوان باتوں کو کہ ہم مدراس ہیں اور فلاں بنگالی ،ہم برمی ہیں اور فلاں پنجا بی ۔ان چیز وں نے دنیا میں بڑے بڑے تفرقے پیدا کئے ہیں اور جب تک کسی کے دل میں اس نشم کا خیال رہے وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہوسکتا۔اسلام چاہتا ہے کہ وہ دنیا کوایک چیز بنا دے اوران امتیازات کی موجودگی میں ہم ایک چیز بن کس طرح سکتے ہیں۔ناممکن ہے کہتم یا نی لواوراس سے مکان تیار کرسکو۔ ممکن نہیں کہتم اینٹیں کھا وَاوراس طرح اپنی پیاس بجھاسکو۔ جب کوئی متضا دیروگرام اپنے سامنے ہوتو اس وفت کام کس طرح ہوسکتا ہے۔ یہ تو الیم ہی بات ہے جیسے دو کشتیوں پریاؤں رکھا جائے ۔ مگر دو

کشتیوں پر یا وَں رکھنے والا کا منہیں کیا کرتا بلکہ یا تو وہ غرق ہوجا تا ہے یا چرجا تا ہے۔اگر ہم بھی اپنے ول میں یہی خیال رکھیں کہ ہم پٹھان ہیں یا ہم عرب ہیں یا ہم انگریز ہیں یا ہم ہندوستانی ہیں یا ہم جرمن ہیں یا چینی ہیں یا ہم جایانی ہیں تو یقیناً اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں اور ہم الی مخلوق ہیں جس نے نورکوتو دیکھا مگرنورکو دیکھ کراس کی آئکھیں اندھی ہوگئیں ۔ یہی سورج روشنی دیتا ہےاوریہی سورج اندھا بھی کرتا ہے ۔کئی بیوتو ف لوگ جب کئی گئے گئے متواتر سورج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنی آئکھوں کوضائع کر لیتے ہیں ۔ پس نورضروری نہیں کہ روشنی بخشے بلکہ وہ اندھا بھی کر دیا کرتا ہے اس صورت میں ہم مجھیں گے کہ خدا تعالیٰ کا نور تو آیا اور ہم نے اسے دیکھا مگر وہ ہمیں ا ندھا کر گیا اور ہم نے اس سے پھھ فائدہ نہ اُٹھایا۔ پس اس موقع پر جب کہ آج ہم میں بنگالی بھی موجود ہیں،ساؤتھانڈیا کےلوگ بھی موجود ہیں، بمبئی، یو۔ پی ، بہار، افغانستان اور پنجاب کےمختلف علاقوں کےلوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور یوں بھی ہمارے اندر ہمیشہ ساٹرا اور جاوا وغیرہ کےلوگ ر بتے ہیں ، جماعت کونسیحت کرتا ہوں کہ ہمارےا ندر سے اس قتم کے امتیازات مٹ جانے جا ہئیں ۔ مجھےخصوصیت سے بیاس لئے خیال پیداہؤ اہے کہ بعض تازہ واقعات نے مجھےا دھرمتو جہ کر دیا ہے دو صوبے ایسے ہیں جن میں برقتمتی ہے ہمیشہ سے میسوال رہتا ہے ،ایک صوبہ بنگال اور دوسرا صوبہ سرحد، میں اس وفت نہ بنگالیوں کوالزام دیتا ہوں اور نہ سرحدیوں پر الزام لگا تا ہوں مجھے اس سے غرض نہیں کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی دل میں جب تک بیہ خیال ہو کہ ہم سرحدی ہیں اور ہم پنجابی ، اس وقت تک احمدیت اس دل میں جمع نہیں ہوسکتی اور جب بھی میرے سامنے ایساسوال آیاہے میں نے اس کومٹانے کی کوشش کی ہے۔ میں توایخ آپ کواللہ تعالی بہتر جانتا ہے بھی پنجا بی نہیں سمجھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے اس وقت وہ تمام امتیازات کومٹا کراینے آپ کوصرف مؤمن سمجھتا ہے ۔ہم اس وفت دائر ہ سیاست کے لحاظ سے اور اس وجه سے که گورنمنٹ کا قانون ہمیں وسعت نہیں دیتا صرف ہندوستان کی بہتری کی تجاویز سوچتے ہیں ورنہ جس دن احمدیت کا زور چلے گاوہ ان تمام امتیاز ات کومٹادے گی ،اس سوال کو کہ ہندوستانی کون ہے اور چینی کون ، جایانی کون ہے اور جرمن کون ، بیرہ منزلِ مقصود ہے جس کو یانے کے لئے ہر سچا احمد ی کوشش کرتارہے گا اوراگر ہم اس مقصود کو حاصل نہ کرسکیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم نے اینے

فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی گی ۔

خدا تعالی کے قانون میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب تک کسی قوم کا قدم ترقی پر ہوتا ہے، اس وقت تک ہر آنے والی رَ واس کی پہلی رَ و سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر جاتے ہوئے ہی دیکھ لو پہلے معمولی ہی او نچائی دکھائی دیت ہے، پھر ٹیلے نظر آتے ہیں یوں جیسے کہ پڑاوے سلیموتے ہیں پھر اوراونچی جگہ آتی ہے پھر اوراونچی جگہ آتی ہے بہاں تک کہ نہایت ہی بلند و بالا پہاڑیوں تک انسان پہلے جا تا ہے۔ اسی طرح آندھی آتی ہے تو پہلے ایک معمولی جھونکا آتا ہے پھر اس سے بڑا جھونکا آتا ہے جا ور پھر اس سے بڑا جھونکا آتا ہے ہواں سے بڑا جھونکا آتا ہے جا ور پھر اس سے بڑا جھونکا آتا ہے بہاں تک کہ اسے زور کی آندھی آتی ہے کہ وہ چھوں کو اُڑا کر ہوتی ہے۔ یہی گری کا حال ہے پہلے تھوڑی گری ہوتی ہے پھر زیادہ گری ہوجاتی ہے اسی طرح قانون کے ماتی دن کم ہوتی ہے، دوسرے دن اس سے بڑھ کر اور پھر اس سے زیادہ ۔ اللہ تعالی کے اس سردی ایک دن کم ہوتی ہے، دوسرے دن اس سے بڑھ کر اور پھر اس سے زیادہ ۔ اللہ تعالی کے اس میں قائم کر دی ، اب دوسرا جھونکا احمد یوں کے ذریعہ خدا تعالی نے چلایا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ جو میں قائم کر دی ، اب دوسرا جھونکا احمد یوں کے ذریعہ خدا تعالی نے چلایا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ جو میں قائم کر دی ، اب دوسرا جھونکا احمد یوں کے ذریعہ خدا تعالی نے چلایا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ جو میں قائم کر دی ، اب دوسرا جھونکا احمد یوں کے ذریعہ خدا تعالی نے چلایا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ جو میں تائم کر دی ، اب دوسرا جھونکا احمد یوں کے ذریعہ خدا تعالی نے چلایا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ جو میں تائم کر دی ، اب دوسرا جھونکا احمد یوں کے ذریعہ خدا تعالی نے چلایا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ جو میں تیں بھی بیاد ہیں ان کو دنیا سے مٹادیں ۔

پس ہمارے خیالات ہمیشہ اس نقط کگاہ کے ماتحت رہنے چاہئیں کہ ہم احمدی ہیں ہے نہ ہوکہ ہم سرحدی ہیں اور وہ بنگالی ۔ میں ہمجھتا ہوں کہ اگر یہ فطرتی بات ہوتی تو ہمارے اندر کیوں نہ ہوتی۔ افغانستان کے آ دمی یہاں آتے ہیں، مدراس کے آ دمی یہاں آتے ہیں، بنگالی یہاں آتے ہیں گربھی اکیہ سینڈ کے لئے مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ بیا اور ہیں اور ہم اور ، اور ہمیں چونکہ بیہ بتا نا پڑتا ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے آیا، اس لئے ہم کہتے ہیں کہ فلاں سرحدی ہے اور فلاں بنگالی ۔ ورنہ ہمیں نہ تو بنگالیوں میں بنگالیت نظر آتی ہے اور نہ پنجا ہیوں میں پنجا ہیت بلکہ ہمیں تو ہر چہرہ میں احمدیت نظر آتی ہے لیکن چونکہ انسانی عادات میں فرق ہوتا ہے اس لئے مناسب یہی ہؤ اکرتا ہے اور کا میا بی اسی میں ہوتی ہے کہ جس صوبہ کا کوئی آ دمی ہوا ہے اس سے اس صوبہ میں ہی کام کرنے کا موقع دیا جائے اس لئے نہیں کہ وہ سرحدی ہے اور اسے سرحد میں کام کرنے کا موقع دینا چاہئے ، اس لئے نہیں کہ وہ بنگالی ہیں کام کرنے کا موقع دینا چاہئے ، اس لئے نہیں کہ وہ بنگالی ہیں کام کرنے کا موقع دینا چاہئے بین کہ وہ کہتر کر سرحدی ہے اور اسے سرحد میں کام کرنے کا موقع دینا چاہئے بلکہ اس لئے کہ وہ کام کو اپنے صوبہ میں ہم سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے اور چونکہ وہ اسے ضوبہ کی زبان اور لوگوں کی عادات واطوار کا بہر حال زیادہ واقف ہوگا اس سکتا ہے اور چونکہ وہ اسے ضوبہ کی زبان اور لوگوں کی عادات واطوار کا بہر حال زیادہ واقف ہوگا اس

لئے مناسب سمجھا جا تا ہے کہا سے کا م کرنے کا موقع دیا جائے لیکن اگراس لحاظ سے کوئی مقرر کیا جائے كەصوبەسر حدىمىن سرحدى ہونا چاہيے اور بنگال ميں بنگالى ہونا چاہيے تو ميں اس كا شديد مخالف ہوں گا کیکن اگر اس لحاظ ہے ایک سرحدی کوصو بہ سرحد میں اور ایک بنگا لی کوصو بہ بنگال میں کوئی عہدہ دیا جائے کہ وہ اپنے صوبہ میں ہم سے بہتر کا م کرسکتا ہے تو بیرجا ئز ہوگا پنجا بیوں میں سے بھی آخر ہرایک کو امیریا جماعت کایریذیڈنٹ نہیں بنایا جاتا بلکہ قابلیت دیکھی جاتی ہے پھراس میں کیا شبہ ہے کہ بنگال کا آ دمی ایک پنجابی کی نسبت اینے صوبہ میں کا م کرنے کے لحاظ سے زیادہ قابل ہوگا وہ لوگوں تک بخو بی باتیں پہنچاسکتا ہے پھرعا دات کا فرق بھی ہوتا ہے جس کا طبائع پر بھاری اثریٹہ تا ہے۔انسان بعض دفعہ ا یک طرز کے آ دمی سے بات زیادہ جلدی سمجھ لیتا ہے مگر دوسری طرز کے آ دمی سے بات جلدی سمجھ نہیں سکتا ۔ پس اس لئے کہ قدرت نے اس کو قابلیت زیادہ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں کے لوگوں کا زیادہ عمر گی سے نگران بن سکتا ہے لیکن صرف اسی نقطہء نگاہ سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ۔اور اگراس لحاظ سے سوال اٹھایا جائے کہ چونکہ سرحدی صوبہ ہے اس لئے وہاں ضرور ایک سرحد کا رہنے والامقرر كرنا چاہئے ۔ یا بنگال میں بہرصورت بنگالی مقرر كرنا چاہئے تو میں اس كوسخت ناپسند كروں گا بلکہ بیزیادہ پیند کروں گا کہ وہ جماعت ٹوٹ جائے بہ نسبت اس کے کہ وہ جماعت رہ جائے پس اس موقع پر جبکہ جاروں طرف سے ہماری جماعت کے نمائندگان آئے ہوئے ہیں میں انہیں بتا تا ہوں کہ ہمارے لئے اب نہایت ہی نازک وفت ہے جب تک تم اپنی زند گیوں کو تبدیل نہیں کرو گے ، جب تک تم ایک نئی پیدائش حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک کا میا بی حاصل کرنا محال ہے۔ مجھے بعض دفعہ حیرت آتی ہے کہ کیاانسانی د ماغوں میں اتناعظیم الثان فرق ہوتا ہے کہ کوئی شخص کچھ ہمجھتا ہے اور کوئی کچھ،جس نقطہء نگاہ سے میں اس وقت دنیا کو دیکھ رہا ہوں اس کے لحاظ سے مخالفت کا ایک دوزخ ہے جود نیامیں چل رہاہےاس فتنہ کو مدنظر رکھتے ہوئے نہیں جواس وفت احرار نے اٹھایاہؤ اہے بلکہاس فتنہ کو مدنظر رکھتے ہوئے جس کو دور کرنے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سےمبعوث کیا گیا۔احراری تواب ہماری مخالفت کیلئے اُٹھے ہیں مگرحضرت مسیح موعودعلیہالسلام کو اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی سال پہلے دنیا کے فتن دور کرنے کے لئے بھیجا میں جیران ہوں کہ ان بڑے فتنوں کو ہماری جماعت کیوں نہیں دیکھ سکتی ۔ اگر ہماری جماعت انہیں محسوس کر لے تو یہ سارے امتیازات اس طرح بھول جائیں کہ ہمیں بھی یا دبھی نہ آئیں ۔لطیفہ مشہور ہے کہ کھنو کا ایک سیّداور دبلی کا ایک مغل کسی طینی پراکھے ہو گئے مغل اپنی با دشاہت کے گھمنڈ میں تھا اور سیّداس گھمنڈ میں کہ میں ایسے خاندان میں سے ہوں جس کا دنیا میں کوئی ٹانی نہیں ۔ پھر لکھنو اور دبلی والوں کے تہذیب وشائسگی کے دعوے ایک طرف تھے۔ ریل آئی تو ایک کیے مرزا صاحب آپ پہلے تشریف رکھیں اوروہ کیے کہ سیدصاحب آپ تشریف رکھیں اب جمک جمک کرسلام ہور ہے ہیں ایک کہتا ہے آپ چلئے دوسرا کہتا ہے آپ چلئے استے میں ریل نے سیٹی دی وہ چل پڑی اب سیرمغل کودھکا دے کر آپ بیٹھنا چا ہے تو تکلفات سے کام انسان اسی وقت لیتا آپ بیٹھنا چا ہے تو تکلفات سے کام انسان اسی وقت کب ہیں میمولی معمولی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے ہزار ہا واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ سینما دیکھنے کے انسان معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے ہزار ہا واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ سینما دیکھنے کے انسان معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے ہزار ہا واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ سینما دیکھنے کے انسان معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے ہزار ہا واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ سینما دیکھنے کے انسان معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے ہزار ہا واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ سینما دیکھنے کے انسان معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے ہزار ہا واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ سینما دیکھنے کے انسان معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے ہزار ہا واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ سینما دیکھنے کے لئے گئے اور وہاں آگ گلگ گئی تو ما کیس ایسی کے دور کوئی کے کہ سیمار کیا گئی تو ما کیس ایسی کے دور کرائے کے کہ کی کی کہ کہ کہ کرائے گئی تو ما کئیں ایسی کے دور کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کیا ہوئے کی کرائے کر

غرض جب مصیبت سامنے ہوتو اس وقت نہ محبت کے امتیاز قائم رہتے ہیں اور نہ دشمنی کے امتیاز نظر آتے ہیں اگرا کیے سینما، ایک دعوت گھر اور ایک سیشن میں آگ لگ جانے کی وجہ سے تمام ظاہر کی امتیاز ات مٹ جاتے ہیں تو دنیا میں ہماری مخالفت میں جب اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہوئی ہے جس کی نظیر نہیں، جب ہم پروہ ہو جھ لا داگیا ہے جس سے کمریں جھکی چلی جارہی ہیں، اس وقت سے جھگڑا کرنا کہ فلاں پریذیڈنٹ کیوں بنا فلاں بننا چاہئے یا فلاں امیر کیوں ہؤا فلاں ہونا چاہئے ، ایسی ذلیل باتیں ہیں جنہیں سن کر جھے پسینہ آجا تا ہے اور جھے جیرت آتی ہے کہ کیا احمدیت نے جو تغیر ہم میں پیدا کرنا جاہا تھا وہ اب تک ہم میں پیدا نہیں ہؤا جب ایک مقصود ہمارے سامنے ہوتا ہے اس وقت باقی چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہوجاتی ہیں کسی شاعر نے کہا ہے۔

جدهر د مکیتا ہوں اُدھر تُو ہی تُو ہے

اس کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آجائے تو پھراورکون ہے جسے انسانی آئکھ دیکھ سکتی ہو یہی چیز ہے جسے ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ورنہ اس کے سوااور کیا چیز ہے جو ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے مبعوث ہو کرہمیں کیا دیا ہے آپ نے ہمیں عہد نے ہیں

دیئے، زمینیں نہیں دیں، مربعے نہیں دیئے، بادشا ہتیں نہیں دیں اور اگر لوگ ہم سے پوچھیں کہ حضرت مرزاصا حب علیہ الصلوٰ قوالسلام نے آپ لوگوں کو کیا دیا تو ہم سوائے اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں خدا دے دیالیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقع میں ہمیں خدامل گیا۔ تھوڑے ہی دن ہوئے میں نے ایک رؤیا دیکھا تھا بلکہ رؤیا کیا وہ ایک کشف کی سی حالت تھی میں اسے بیان بھی کر چکا ہوں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی میرے سامنے ہے اور میں اس سے چہٹا چلا جاتا ہوں اور پہ کہتا جاتا ہوں

> ہیں تیری پیاری نگاہیں دلبرا اک نیخ تیز جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم اغیار کا

تو الله تعالیٰ کی نگا ہیں تیخ تیز کی طرح ہوتی ہیں جس کے دیکھنے سے باقی تمام جھگڑے کٹ جاتے ہیں ۔ یہی اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما تا ہے کہ مؤمن کا دیاغ ایسے زیتون سے روثن ہوتا ہے کہ اس کے متعلق شرقی غربی کا سوال ہی پیدانہیں ہوسکتا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں وہ تيل جل ربا هوجولا شَوُقِيَّةٍ وَ لَا غَوُ بِيَّةٍ كَالْمُصداق مووه قومية و اورامتيازات كومناديتا بيكن و پخض جس کے دل میں قومیت اورملکی رسوم ورواج کا دخل ہو،اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہاس کے دل میں ابھی وہ نورروش نہیں ہؤ اجوخدا تعالیٰ ہرمؤمن کے دل میں روش کرنا جا ہتا ہے۔ پس مٹادوان تمام خیالات کواور پینجھنے لگ جاؤ کہ ہم احمد ی ہیں اور احمدی بھی ہم باقی دنیا سے امتیاز کرنے کے لئے اپنے آپ کو کہتے ہیں ورنہ حقیقت رہے ہے کہ ہم تو عبا داللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں اورا گر کوئی ہم سے بوچھے تو دراصل جارا نام عبداللہ ہے۔ پس جب ہم اللہ تعالیٰ کے غلام تھر بے تو غلاموں میں بھلا کیا امتیا زہوٗ اکر تا ہے،غلام کوتو جہاںمقرر کیا جائے اس کا فرض ہے کہ وہ وہاں کا م کرے اگر غلام کہلاتے ہوئے کوئی شخص جھکڑے تو اسے کون حقیقی غلام کہ سکتا ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے میں نے ایک لطیفہ سناہؤ اہے جوشاید مقامات حریری پاکسی اور کتاب کا قصہ ہے آپ فر مایا کرتے کہ کوئی مہمان کسی جگہ نہانے کے لئے گیا جمام کے مالک نے مختلف غلاموں کوخدمت کے لئے مقرر کیا ہؤ اتھاا تفاق ایساہؤ اکہاس وقت مالک موجود نہ تھا جب وہ نہانے کے لئے حمام میں داخل ہؤ اتو تمام غلام اسے آ کر چٹ گئے اور چونکہ سرکوآ سانی سے ملا جاسکتا ہے اس لئے میکدم سب سریرآ گرے، ایک کے بیمیرا سرہے ، دوسرا کے بیمیرا سرہے ،اس پر آپس میں لڑائی شروع ہوگئی اور ایک نے

دوسرے کے جاقو مار دیا جس ہے وہ زخمی ہو گیا شور ہونے پر پولیس آئی اورمعاملہ عدالت تک پہنچے گیا عدالت کے سامنے بھی ایک غلام کھے بیرمیرا سرتھا، دوسرا کھے میرا سرتھا عدالت نے نہانے والے سے یو چھا تو وہ کہنے لگا حضور بیاتو بے سرتھے ان کی باتوں برتو مجھے تعجب نہیں تعجب بیہ ہے کہ آپ نے بھی سوال کر دیا حالانکه سرنه اِس کا ہے نہاُ س کا ،سرتو میرا ہے حضرت مسیح موعود علیہالسلام بیرمثال اس لئے دیا کرتے تھے کہ دنیا کے جھگڑ ہے ہیہودہ ہوتے ہیں میرا کیا اور تیرا کیا۔غلام کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو جب اینے آپ کو کہتا ہے کہ میں عبد اللہ ہوں تو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اب اس کا کچھ نہیں سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہے،اس کے بعد میرے تیرے کا سوال ہی کہاں باقی رہ سکتا ہے۔قر آن مجیدیڑھ کردیچے لو اس میں رسول کریم علی کا نام بھی عبدالله رکھا گیا ہے جیسا کہ آتا ہے لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللهِ عُلَى تُو خداتعالی کا غلام ہوتے ہوئے ہماری کوئی چیز نہیں رہتی بلکہ سب کچھ خداتعالی کا ہوجاتا ہے اسی لئے قر آن مجید نے بالوضاحت بتایا ہے کہ ہم نے مؤمنوں سے مال وجان لے لی دوست،عزیز،رشتہ دار سب جان کے ماتحت آتے ہیں اور باقی مملوکات مال کے ماتحت آتی ہیں اور یہی دوچیزیں ہوتی ہیں جن کا انسان ما لک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے بید دونوں چیزیں مؤمنوں سے لے لیں۔ جس کا مطلب میہ ہے کہتم میں میہ جھگڑ نے نہیں ہونے حیا ہئیں کہ میہ چیز میری ہے اور وہ اس کی ہتم اپنی منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لئے زورا گاؤاور چھوڑ دوان با توں کو کہتم کہوفلاں پریزیڈنٹ کیوں بنافلاں کیوں نہ بنا، فلا ں سیکرٹری کیوں ہؤ افلاں کیوں نہ ہؤا، یا جب تک فلاں شخص امام نہ بنے ہم فلاں کے پیچیے نماز نہیں پڑھ سکتے ۔ مجھے افسوس ہے کہ کئ د فعہ اس قتم کی شکایا ت پہنچ جاتی ہیں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہم فلاں احمدی کے پیچیے نما زنہیں پڑھیں گے حالانکہ میں نے بیہ بات کہ کسی احمدی کے پیچیے نمازیر ٔ ھنامت چھوڑ واتنی دفعہ دہرائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر ایک طوطا میرے یاس ہوتا تو وہ بھی پیہ ضرورسکھ جاتا کہ اختلاف کی بناء برکسی احمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جھی نہیں حچھوڑ نی جاہئے ۔ پس تعجب کہ میاں مٹھوتو پیسکے سکتا ہے مگر ابھی تک ہماری جماعت کے بعض میاں مٹھوایسے ہیں جواس بات کو ابھی تک نہیں سمجھے۔ میں اس قتم کے لوگوں سے بیہ کہنا جا ہتا ہوں کہ اگرتم نے اپنی ضد کونہیں جھوڑ نا تو تم احمدی ہی کس لئے ہوئے تھے اگر احمدیت کے بعد بھی پیلعنت کا طوق تمہارے گلے میں رہنا تھا تو تم معمولی اختلاف کی بناء پرایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے توتم نے کیوں احمدیت

میں داخل ہوکراس پاک اور مقدس چشمہ کو گندہ کیا ہتم میں سے اس قتم کے لوگوں کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مکہ گیا تو چشمہ زمزم میں پییثا برنے بیٹھ گیا لوگوں نے اسے مارا پیٹا تو وہ کہنے لگا پیثاب میں نے اس لئے کیا ہے کہلوگ باتیں تو کریں گے کہ فلاں شخص آیا اوراس نے پیرکت کی ۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے بیتو خالص انبیاءاوران کے خلفاء کاحق ہے کہوہ کہیں فلاں کے پیچیے نماز نہیں پڑھنی جا ہے ۔زیدیا بکر کوئس نے حق دیا ہے کہ ان میں سے جس کا جی چاہے وہ اپنے میں سے کسی احمدی کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دے۔ میں توسیجھتا ہوں کہ اگر کوئی گالیاں دیتا ہے، بُرا بھلا کہتا ہے،معاملات کے لحاظ سے خراب ہے، ختی کہ وہ اپنے لوگوں کومر تدبھی کہد یتا ہے، پھر بھی کسی کاحق نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی ترک کرے۔ اور یہ بات میں نے اتنی بار کھول کھول کر بیان کی ہے کہ اگر ایک طوطے کومکیں بیسبق پڑھا تا تو وہ ضرور پڑھ جا تا مگرہم میں سے بعض ایسی موٹی عقل کے آ دمی میں کہ وہ معمولی معمولی با توں پرلڑتے جھگڑتے اور پیسوال پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں کے پیچیے نما زنہیں پڑھیں گے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق عمل تمہارے سامنے ہےا ہے دیکھ لواللہ تعالیٰ آپ کواشارے کررہاہے کہ غیراحمدیوں کے پیچھیے نمازنہ پڑھی جائے مگرآ پان کے پیچھےنمازیڑ ھنانہیں چھوڑتے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہتم پر حرام اورقطعی حرام ہے کہ کسی مکفّر یا مکدّ ب یا متر دّ د کے بیجیچے نماز پڑھو ۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کاعمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نبی میں مگر پھر بھی آپ ان کے پیچھے نماز ترک کرنے کا فتو کانہیں دیتے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اشارے چھوڑ کر نصّ صدیح کے ذریعہ کہتا ہے۔ کہ اب حرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفّر و مکذّ ب وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھی جائے جبیبا کہ تھنہ گولڑ و بیہ میں حضرت مسیح موعودعلیہ السلام نے اس کا ذکر کیا۔

ایک طرف بانی سلسلہ احمد یہ کا بینمونہ ہے حالانکہ بیا یک مذہبی سوال تھا اور اس ذات پر ایمان لانے کا سوال تھا جس کی بعثت کی خبرتمام انبیاء دیتے چلے آئے گر آپ اشاروں کے باوجود نماز پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ خدا تعالی فر ما تا ہے تم پر غیر احمد یوں کے پیچھے نماز پڑھنا حرام اور قطعی حرام ہے گر ہماری جماعت کے بعض لوگوں کی بیرحالت ہے کہ وہ اتن ہی بات پر کہ فلاں شخص کیوں پر یذیڈنٹ ہوگیایا فلاں سیکرٹری کیوں بن گیاناراض ہوکر کہددیتے ہیں کہ ہم الگ جمعہ پڑھیں

گے ان کے پیچیے نماز نہیں پڑھیں گے ۔ مجھے جیرت آتی ہے کہ اس قشم کے لوگ مخلص بھی کہلاتے ہیں اور پھرالیں حرکات کرتے ہیں جومیرے نز دیک منافق بھی نہیں کرتے۔ آخر رسول کریم علیہ کے ز مانہ کے منافقوں کے متعلق بھی تو یہ بھی نہیں سنا گیا کہ انہوں نے اتنے معمولی سے اختلاف کی بناء پر دوسروں کے پیچھےنماز پڑھنی چھوڑ دی ہو۔ پھر منہ سے ایمان کا دعویٰ کرنااورعمل وہ اختیار کرنا جومنا فق بھی اختیار نہ کرتے ہوں کس قدرافسوسناک امرہے۔اس کا سوائے اس کےاور کیا مطلب ہوسکتا ہے کہ یا تو پیلوگ با تیں سنتے نہیں اور اگر سنتے ہیں تو ایسی حالت میں کہان کی آئکھیں بند ہوتی ہیں اور کا نوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہوتی ہے اور اخباریں بھی جب ان کے یاس جاتی ہیں تو وہ انہیں نہیں یڑھتے ۔ ورنہ وجہ کیا ہے کہا تنے تو اتر سے بات کہی جاتی ہے اور پھر بھول جاتی ہے میں اس بات کوسمجھ سكتا تها كه وه جماعت بيركهه ديتي كه بهم خليفه كونهين مانية ، ميرى عقل تسليم كرسكتي تقي كه انسان ايك وقت گر کریہ کہ سکتا ہے کہ خلافت کی ضرورت نہیں مگر ایک طرف منہ سے یہ دعویٰ کرنا کہ خلافت پر ہماری جان قربان ہے اور دوسری طرف پیکہنا کہ ہم خلیفہ وقت کے فلال حکم کونہیں مانیں گے الیی بات ہے جسے میری عقل بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی ۔ میں نے ایک دفعہ رسول کریم علیہ کورؤیا میں و يكما آب ايك اور شخص عن مارب تها تُصدِّقُنِي وَ لَا تُوْمِنُ مِي ارتُو ميرى تصديق توكرتا ہے مگر میری بات نہیں مانتا ۔ گویا بدایک حدیث ہے جورسول کریم علیا ہے کے منہ سے میں نے براو راست سیٰ ۔لوگ توا حادیث کے متعلق میر بحثیں کیا کرتے ہیں کہ بیا حادییں سے ہے اور بیتوا تر میں ہے۔فلاں کے راوی ثقتہ ہیں اورفلاں کےنہیں ۔گریہوہ حدیث ہے جومیں نے رسول کریم صلی اللّٰہ عليه وسلم سے برا و راست سی كه اَ تُصَدِّقُنِي وَ لَا تُوْمِنُ بِي لِعِيْ تُو ميري بات كوتو سياسمه السام عمراس ما نتانہیں ۔ یہی حالت ہماری جماعت کے بعض لوگوں کی ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بعض دوستوں کی پیرکیا عادت ہے کہ وہ نہ تو خلافت کا انکار کرتے ہیں اور نہ میری بات مانتے ہیں اس لئے ا یک دفعہ پھراس موقع پر جبکہ تمام جماعتوں کے نمائندے جمع ہیں میں کہتا ہوں کہاس قتم کی غیرمعقول باتیں مؤمنانہ شان ہے بہت بعید ہوتی ہیں ۔اول تو بیراتی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ انسانی ذہن کو انہیں یا دبھی نہیں رکھنا جا ہے ۔میری اپنی پی حالت ہے کہ بعض دفعہ میرے یاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے چیر مہینے ہوئے مجھ سے بیلطی ہوئی تھی آپ معاف فرمادیں میں کہتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں کہ

الیی بات کب ہوئی تھی وہ واقعات کو دہرا ناچا ہتا ہے تو میں کہتا ہوں واقعات کو کیوں وُہراتے ہومیری عا دت ہے کہ میں دوسروں کی کوتا ہیوں کو بھلا دیا کرتا ہوں اور میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ اگرکسی کی نیکی ہوتو مجھے یا در ہے اورا گرکسی کی بدی ہوتو وہ مجھے بھول جائے اورا کٹر ایسا ہی ہوتا ہے کہلوگوں کی بدیاں مجھے بھول جایا کرتی ہیں بلکہ یا دولانے پر بھی یا دنہیں آتیں ۔لوگوں کی ہزار ہابدیاں میرےسامنے آتی ہیں اور میں انہیں اتنا بھلاتا ہوں ،اتنا بھلاتا ہوں کہ میرے ذہن کےکسی گوشہ میں بھی ان کی یا دنہیں رہتی بلکہ کئی دفعہ ایبا ہوتا ہے کہ ہتا نے والا بتا تا ہے اور میں کہتا ہوں مجھے یا دنہیں اور میں سمجھتا ہوں ہر مؤمن کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کی خوبیاں یا در کھے اور عیوب کو بھلا دے اور چھوٹی چھوٹی با توں پر لڑائی جھگڑااور فتنہ وفسادپیدا کرنے کی کوشش نہ کرے ۔ میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کسی بزرگ کا ایک شا گرد تھا جب وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے وطن جانے لگا تو وہ ہزرگ اسے کہنے لگے میاں تمہارے وطن میں شیطان بھی ہوتا ہے یانہیں ۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا حضور شیطان بھلاکس جگہ نہیں ہوتا ۔فر مانے گئے۔اچھا پیونو بتا وَاگر شیطان تم پرحمله کرے تو تم کیا کرو گے (اس موقع پربعض بچوں کے شور کی آواز بلند ہوئی تو حضور نے فر مایا بچے شور مجار ہے ہیں اگر کسی کوتو فیق مل جاتی کہ وہ بچوں کو سمجھا دیتا کہ نماز شور میانے کے لئے نہیں ہوتی تو بہتر ہوتا۔خطبہ بھی نماز کا ایک حصہ ہوتا ہے اورخطبہ میں بولنا بھی ویسا ہی منع ہے جبیبا کہ نماز میں ) وہ شاگر د کہنے لگا کہ میں اس حملہ کوروکوں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا۔ بزرگ کہنے لگے اچھاا گرایک دفعہ رک گیا اورتم نے پھر خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور وہ پھرتم برحملہ آ ور ہو گیا تو پھر کیا کرو گے ۔ کہنے لگا پھر مقابلہ کروں گا۔ وہ فر مانے لگے اگر تیسری د فعہ پھر ایسا ہی ہؤ ااورتم خدا تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے جونہی بڑھے وہتم پرحملہ آور ہو گیا۔توتم کیا کرو گے وہ کہنے لگا میں پھرمقابلہ کروں گا فرمانے لگے اگرتم اس طرح کرنے لگے تو پھرتمہاری ساری عمر شیطان سے لڑتے ہی گزر جائے گی خدا تعالیٰ کی محبت کب حاصل ہوگی ۔ وہ کہنے لگا پھر میں کیا بتا وَں اورتو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ۔وہ فر مانے لگے اچھا بہ بتا ؤاگرتم کسی دوست سے ملنے جا وَاوراس کا کتاتم پرحملہ کر کے تمہاری ایڑی پکڑ لے تو تم کیا کرو گے ۔وہ کہنے لگا میں کتے کو مارکر ہٹاؤں گا اور ا پنے دوست کی طرف بڑھوں گا ۔ فرمانے لگے اچھاا گر پھر ایسا ہی ہؤ ااور جبتم دوست کے مکان میں داخل ہونے لگے تواس نے پھرتمہاری ایڑی پرحملہ کر دیا تو کیا کرو گے۔ کہنے لگا حضور پھر میں اس

دوست کو آواز دوں گا کہایئے کتے کو ہٹانا پیراندر آ نے نہیں دیتا۔ تو اس بزرگ نے اس رنگ میں ا پنے شاگر د کو پیسمجھایا کہ تمہاری روحانی مدارج طے کرتے وقت یہی حالت ہونی جائے ۔ بجائے شیطان سے لڑنے اوراپیز وقت کوضائع کرنے کے خدا تعالیٰ سے کہو کہا ہے خدا! تو شیطان کومیرے راستہ سے ہٹا ۔ یہ مجھے تیرے یاس آنے نہیں دیتا ۔اگر ہم بھی معمولی معمولی باتوں برلڑنے لگ جائیں، کہیں انجمنوں کے قیام کے سوال پراڑیں، کہیں امامتوں کے سوال پر جھاڑیں، کہیں عہدوں کے حصول کے لئے لڑائی کریں ، تو پھروہ کا م کون کرے گا جس کے کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس وفت دنیا میں کھڑا کیا ہے ہمیں تو ان تمام با توں کو بھول جانا چاہئے ۔ ہمارے سامنے ایک عظیم الشان کام ہے۔ہم نے تمام دنیا کو فتح کرنا ہے۔تم سوچ کر دیکیرلواینے بچوں کوتم نے سمجھانا ہوتا ہے۔ان کی اصلاح کے لئے تمہاری کوششیں کس طرح بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ بیسیوں لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا شوخ ہے اس کی اصلاح کے لئے کئی تدابیر اختیار کیں مگر سب ناکام ہوئیں آپ دعا کریں خدا تعالیٰ اسے نیک کرے ۔ جب انسان کوایک بیجے کوسمجھانے کے لئے مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے تو ہم نے تو لا کھوں لوگوں کو سمجھا نا ہے۔ پھران لوگوں کو سمجھا نا ہے جو طاقت ،عظمت ،عزت و دولت اور و جاہت میں ہم سے زیادہ ہیں ۔ حکومت میں ان کا دخل ہے ، رعایا پران کا اقتدار ہے ، ان حالات میں ان کی اصلاح کے لئے ہمیں کتنی بڑی جدو جہد کی ضرورت ہے اس کے لئے تو ہمیں یا گل ہوجانا جاہے اور ہمیں دنیا کی بگڑی ہوئی حالت کود کیے دکھ کراضطراب اور بے چینی کے ساتھ کہنا جا ہے کہ بیہ بھی خراب ہے اور وہ بھی خراب ہم اصلاح کریں تو کس کس کی کریں ۔مگر ہم میں سے بعض اس طرح مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں جیسے دنیا کو فتح کر کے کوئی شخص بیٹھ رہتا ہے۔ بیسیوں دفعہ میں نے اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا ہے کہ آ رام تہہار بے نصیب میں نہیں اگرتم اخروی اور دائمی آ رام چاہتے ہوتو تتہمیں اس چندروزہ آرام کو قربان کرنا پڑے گا بلکہ اب تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک بھاری پروگرام ہمارے سامنے ہے اور خدا تعالی کے فضل سے اس کے مطابق کا م بھی شروع ہے مگر بہت ہیں جنہوں نے ابھی تک اس پروگرام برعمل کرنا شروع نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی زند گیوں کوخدمت دین کے لئے وقف کرواورسال میں سےمہینہ دومہینے یا تین مہینے تبلیغ کے لئے دومگراب تک اپنے آ دمیوں نے بھی اینے آپ کو وقف نہیں کیا جتنے قادیان میں رہتے ہیں حالانکہ دواڑ ھائی مہینے سے کام شروع

ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا م کے نتیجہ میں تھوڑ ہے دنوں میں ہی اتناعظیم الشان تغیر پیدا ہو گیا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں اگر سارے احمدی اس کا م پرلگ جا ئیں تو دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے اور ہمارا قدم تر قیات کی بلند ترین چوٹیوں پر پہنچ جائے ۔اس نئی تحریک کے نتیجہ میں تبلیغ کر کے مختلف مقامات بردیکھا گیا ہے کہ ایک شخص مضبوط ہاتھوں سے احمدیوں پر پتھر چلار ہاہے مگراس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اندر ہی اندرخوف ز دہ ہوتا ہے اور وہ آپ ہی علیحد گی میں ملتا ہے اور کہتا ہے میری بڑی بیوتو فی تھی کہ میں نے آ یہ کو تکلیف پہنچائی ۔ پس ان ظالموں میں سے بھی وہ لوگ نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس وقت احمد یوں پرظلم ہور ہا ہے ۔ابھی ایک واقعہ کی اطلاع موصول ہوئی ہے،ایک جگہ ایک احمدی تبلیغ کرنے کے لئے گیا تو ایک مخالف مولوی نے اس احمدی پرحمله کر دیا اور ا سے بُرا بھلا کہااور کچھ مارا پیٹا بھی ۔ چند دنوں کے بعد وہ احمدی پھراس گاؤں میں تبلیغ کے لئے آیا تو اسی غیراحمدی نے پھر حملہ کر دیا اس پر غیراحمدیوں نے خوداینے مولوی کو ملامت کی اور کہا تہمیں شرم نہیں آتی کہتم نے پہلے بھی اسے تکلیف دی اور اب پھر گالیاں دے رہے ہو۔ تو ان مخالفوں میں سے اللّٰد تعالیٰ کے فضل ہے ایسے ایسے دل نکل رہے ہیں جومحسوں کرتے ہیں کہ احمدیوں برظلم انتہاء کو پہنچے گیا ظلم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہتم کسی سے انتہاء درجہ کی محبت تو کر سکتے ہومگر کسی پر انتہاء درجہہ کاظلم نہیں کر سکتے ۔ بیسیوں ظالموں کوہم نے دیکھا ہے وہ مار مارکرا پنے رشمن کو بے ہوش کر دیتے ہیں کیکن جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس سے چمٹ جاتے اور اس کے منہ میں یانی ڈالتے اور اسے پکھا کرنے لگ جاتے ہیں ہمجھ دل میں بیخیال آجا تا ہے کہ اگر بیمر گیا تو میں قاتل نہ سمجھا جاؤں، تہمی ضمیر انسان کو ملامت کرتی اور وہ اینے فعل پریشیان ہوتا ہے ،کبھی خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جا تا ہے تو انتہاء در جه کاظلم بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا تغیر ہور ہا ہے اور گوکام بہت تھوڑی جگہ شروع کیا گیا ہے لیکن جبکہ خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذ ربعہ اتنا بڑا نور نازل کیا ہے تو آخر کب تک لوگ اس کے دیکھنے سے اپنی آئکھوں کو بندر کھیں گے۔ یقیناً ایک دن ایبا آئے گا کہوہ ہدایت یا ئیں گے۔

الله تعالیٰ کا اگر ہم فعل دیکھیں تو اس سے بھی صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ اندھاپن انتہا نہیں رکھتا مگر محبت الٰہی انتہا ء کو پہنچ جاتی ہے۔ چنانچید دیکھ لومحبت الٰہی کے نتیجہ میں غیر مقطوع جنت کا وعدہ دیا

گیا ہے مگر روحانی اندھا بن کے نتیجہ میں غیر مقطوع دوزخ کا وعدہ نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا ہے کہ کمبی دوزخ ہوگی اور بالآ خردوز خیوں کواس میں سے نکال لیا جائے گاھاس سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ نابینائی انتہاء کونہیں پہنچی مگر بینائی انتہاء کو پہنچ جاتی ہے۔غضب اورظلم کی سز اغیرمحدودنہیں لیکن محبت اور رحم کی جزاءغیرمحدود ہے ۔صاف پیۃ لگتاہے کہ محبت کو ہم انتہاء تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ظلم کو ا نتهاء تک نہیں پہنچا سکتے ۔ پس اس عظیم الشان مقصد کومت بھولو جونمہار ےسامنے ہے بہت بڑا کا م ہے جسے تم نے سرانجام دینا ہے۔ وہی سکیم لے لوجو میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے اور جودریا میں سے ا یک قطرہ کی حثیت رکھتی ہے اس پر ہماری جماعت نے ابھی کامل طور پڑمل نہیں کیا ۔کل ہی مجھے معلوم ہؤ ا کہ ہماری انجمن پرایک لا کھ تین ہزارروییہ کا قرض ہے ۔کیا کوئی عقلمند سمجھ سکتا ہے کہا گرہم متفقہ طور پرکوشش کریں تو بیایک لا کھ تین ہزار کا قرض ہمنہیں اتار سکتے ۔ میں توسیجھتا ہوں اگر ہم یوری جدو جہد سے کا م لیں توایک مہینہ میں ہی بیقرض اتر سکتا ہے گر مجھے افسوں ہے کہ جماعت کے بعض افرا دکواپنی ذ مہداری کا احساس نہیں ۔ مجھے ہمیشہاس یالیسی سے اختلاف رہاہے کہ جماعت کے کمزوروں کوچھوڑ كرصرف مخلصين جماعت ہے كام ليا جائے كيونكه اس طرح جماعت كا ايك حصه تر قی كرنے ہے كليةً محروم ہو جاتا ہےلیکن میں سمجھتا ہوں اگر میں پیجھی کہوں کہ جانے دو کمزوروں کواور آؤ صرف مخلصین جماعت کے ذریعہ اس قرض کوا تارا جائے تب بھی پیقرض اٹر سکتا ہے ۔کئی لوگ کہا کرتے ہیں کہاس طرح کیا جائے مگرمیرا طریق عمل یہی ہے کہ میں ساری جماعت کواُ بھارا کرتا ہوں اور یہی ضروری ہؤاکرتا ہے۔ورنہ ایک دفعہ پہلے میں نے بیتجویز کی اور آٹھ دس مخلصین سے کہا کہ جماعت کی مالی حالت اس وفت الیمی ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ساری جا ئدا دیں اس کے لئے دے دیں ۔ گواس وقت اس تجویز کوعملی جامہ نہ بہنایا گیالیکن میں نے دیکھا کہا گروہ آٹھ دس آ دمی ہی اپنی ساری جا ئدا دیں سلسلہ کو دے دیتے تو لا کھ ڈیڑھ لا کھروپیہ کی جا ئدا دیں دے سکتے تھے حالا نکہ صرف چندآ دمیوں سے میں نے وہ وعدے لئے تھے۔ پس اگرخدا تعالیٰ وہ دن لائے اورخدا کرے کہ ہماری جماعت پر وہ دن نہ آئے جب جماعت کے کمز ورحصہ کو چھوڑ دینا پڑے تب بھی چند مخلصین مل کرسلسلہ کی مالی حالت کومضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی جائدا دیں اسے دے سکتے ہیں گویدا لگ سوال ہے کہ جا کدا دول کا بیچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔اب موجودہ فین کو دور کرنے اورتح یک جدید کو وسعت دیے

کے لئے میں نے ایک تجویز کی ہے جس کا آج اعلان کرتا ہوں اور وہ یہ کہ ہرمہینہ میں ایک خطبہ جمعہ تمام احمدیہ جماعتوں میں میری جدیدتحریک کےمتعلق پڑھا جائے اوراس میں جماعت کوقر بانیوں پر آ ما دہ کرتے ہوئے ان میں نیکی اور تقو کی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ۔میری مفصل تحریک کو مدنظر رکھ کر ہر جماعت مہینہ میں ایک خطبہ جمعہ اس کے متعلق پڑھے اورتح یک کے مختلف حصوں کومختلف خطبات میں بیان کر دیا جائے ۔مثلاً ایک خطبہ مالی قربانی کے متعلق پڑھ دیا جائے دوسرا خطبہ زندگی وقف کرنے کے متعلق پڑھ دیا جائے اور تیسرا خطبہ جماعت میں صلح ومحت قائم کرنے کے متعلق پڑھ دیا حائے ۔اسی طرح تح یک کے تمام حصے ایک ایک کر مے مختلف خطیات کے ذریعیہ جماعت تک پہنجائے جائیں ۔ پھرایک اور تجویز میں نے بہ کی ہے کہ ہر چھ ماہ کے بعدایک دن مقرر کر کے ہر جگہ کی جماعتیں اینے اپنے مقام پر جلسے کریں جس میں تحریک جدید کے متعلق لیکچر دیئے جائیں ۔اس سال کے لئے میں نے ۲۶ مرئی کی تاریخ مقرر کی ہے اور اس تاریخ کوغالبًا اتوار کا دن ہوگا بلکہ مجھے یا د آیا اس تاریخ کوا توار کا ہی دن ہے کیونکہ اس کے متعلق میرے ذہن میں ایک واقعہ بھی تازہ ہو گیا۔ایک دفعہ میں یمی سوچ رہا تھا کہ کون سا دن اس غرض کے لئے مقرر کیا جائے کہ مجھے خیال آیا ۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کا دن ایبا ہے جس دن جماعت اینے فرائض کی طرف زیادہ عمد گی سے متوجہ ہو سکتی ہے اس پر میں نے ایک دوست سے کہا کہ حساب کرواس تاریخ کوکون سا دن ہوگا انہوں نے حساب کیا تو اتوار نکلا ۔پس ۲۲ رمئی اتوار کے دن ہر جگہہ کی جماعتیں حلیے کریں اورمختلف لوگ مختلف موضوعات برلیکچر دیں ۔مثلاً کوئی صلح ومحبت برلیکچر دے، کوئی اس برلیکچر دے کہ چندوں کے بقائے صاف کئے جائیں ،کوئی اس بات پرلیکچر دے کہ لڑکوں کو تعلیم کے لئے قا دیان بھیجا جائے ،کوئی اس مات پر لیکچر دے کہ تحریکہ جدید کے آئندہ سال کے چندہ کے لئے جماعت کو تیار رہنا جا ہے ،اس سال کا چندہ ہی گووعدوں کےلحاظ سے ایک لا کھ دس ہزار تک پہنچ گیا تھا مگر نفتدرقم اب تک صرف بچین ہزار وصول ہوئی ہے حالانکہ بجٹ جوتح یک جدید کے متعلق بنایا گیا ہے ستر ہزار کا بنا ہے اور پیستر ہزار کا بجٹ بہت سے ایسے کا مترک کر کے بنایا گیا ہے جن کے ذریعہ دنیا میں شور مجایا جا سکتا تھا۔ یہ تجاویز جومیں نے بیان کی ہیں انچارج تحریک جدید کی طرف سے چھپوا دی گئی ہیں اسی طرح ایک جارے بھی ایک کا تب دوست تیار کررہے ہیں دوستوں کو چاہئے کہ جب وہ تیار ہو جائیں تو انہیں خرید کراپنے

کروں میں لڑکا لیں تا کہ ہروفت سکیم انہیں یا درہ سکے مجھے یقین ہے کہ اگر جماعت استح کی پرعمل کرے تو بیدا مانت فنڈ کرے تو بیداس کے لئے بہت بابرکت ہوگا تحریک کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنارو پیدا مانت فنڈ میں جمع کرائے بہت سے دوست ایسا کررہے ہیں مگر بعض نہیں بھی کرتے حالانکہ اگر کوئی دس میں سے ایک روپیہ بھی ہر مہینے جمع کرا دے تو بیاس کے لئے مفید ہوگا اورا یسے کا م درمیان میں نکل سکتے ہیں جن کے ماتحت اس کا تھوڑ اسارو یہ بھی بہت بڑی آ مد کا ذریعہ بن جائے۔

غرض ۲۷ رمئی کی نسبت مکیں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس دن تمام جماعت کو چاہئے کہ وہ جلسے کرے اور جس طرح عید کے دن مرد اور عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اسی طرح اس دن جمع ہوکرتح یک جدید کے ہرحصہ پرتقریریں کی جائیں اگرکسی جماعت کے افرا دتھوڑے ہوں توان میں سے ایک ایک شخص تحریک کے دودو چار چارحصوں پرتقریریں کرسکتا ہے اور اگر زیادہ ہوں تو ایک ایک حصہ پرعلیحدہ علیحد ہ ہرشخص کیکچر د ہےسکتا ہے بیضروری نہیں کہ وہی دلائل دیئے جائیں جومیں بیان کر چکا ہوں بلکہ اگر کو ڈی شخص اس کے علاوہ دلائل رکھتا ہوتو وہ بھی بیان کئے جا سکتے ہیں ۔اسی طرح ہرمہینہ میں ایک خطبہ جمعہ جماعت کے سامنے تحریک جدید کے متعلق پڑھا جائے اورکسی میں جماعت میں صلح ومحبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ،کسی میں نماز وں کی یا بندی کی تا کید کی جائے ،کسی میں چندوں کی ادا نیگی کی طرف متو جہ کیا جائے اورکسی میں جماعت کوتقو کی اور طہارت پیدا کرنے کی نصیحت کی جائے ۔ گئ لوگ ایسے ہؤا کرتے ہیں جواپنے آ دمیوں سے بات عمد گی سے سمجھ سکتے ہیں اس لئے وہ اس طریق سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جوسلسلہ کی اخبار سنہیں پڑھتے اور اس طرح انہیں پوراعلم نہیں ہوتا غرض ہرمہینہ میں اگر ایک خطبہ جمعہ استحریک کے متعلق پڑھا جائے اور اپنی زند گیوں کوخدمت دین کے لئے وقف کر تے بلیغ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اگر جماعت تعہد سے اس یرعمل کرے تو جن فتن کو دور کرنے کے لئے میں نے سیم بنائی ہے وہ فتن خدا تعالیٰ کے ضل سے دور ہو جا کیں اور چیرسات ماہ کے بعد ہی ایک نیا رنگ دنیا میں پیدا ہو جائے ۔میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا

ہوں کہ وہ ہماری جماعت کی اصلاح فر مائے اور اسے یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ایک سینڈ جوضا کئے جار ہا ہے یہ ہمیں بہت بڑی مشکلات میں مبتلا کرنے والا اور اسلام کونقصان پہنچانے والا ہے۔ (الفضل ۲۲؍اپریل ۵ ۱۹۳۵ء)

ل النور: ٢٣ تا ٣٩

ع موضوعات ملا على قارى مفحه ٣٥ مرمطيع مجتبائي دهلي

س پزاوے: بھٹا

س الجن: ٢٠

@ تفسير معالم التنزيل الجزء الثالث. صفحه ٢٣٣. مطبوعه بيروت٩٨٥ ا ء